اب روایت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں "سیدنا عبداللہ بن بریدہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے باپ سیدنا بریدہ سیدنا امیر معاویہ کے پاس کے ، انہوں نے جمیں بچھونوں پر بٹھایا اور کھانا کھلایا، پھر ہمارے پاس ایک مشروب لایا گیا، سیدنا امیر معاویہ نے وہ پیا اور میرے ابا جان کو پکڑا دیا، سیدنا امیر معاویہ نے کہا کہ اُسے ( خمر کو ) جب سے نبی کریم ملٹھالیہ نے حرام قرار دیا ہے میں نے اُس وقت سے اُسے نہیں پیا، سیدنا امیر معاویہ نے کہا کہ میں قریش میں سے سب سے زیادہ صاحب جمال ہوں اور سب سے عمدہ دانتوں والا ہوں اور جوانی میں مجھے دودھ یا اچھی باتیں کرنے والے انسان کے علاوہ اس سے بڑھ کر کسی اور چیز میں لذت نہیں محسوس ہوتی تھی."

لیکن مرزا خبیث نے بریکٹ لگا کے جو الفاظ سیرنا معاویہ " نے کہے کہ شراب جب سے حرام ہے میں نے اسے نہیں پیا ان الفاظ کو سیرنا بریدہ " کے الفاظ بنا دیا اور روایت کا مفہوم ہی بدل دیا جبکہ روایت میں "ثم انتیا" "ثم ناول" "ثم قال" یہ الفاظ سیرنا معاویہ " کے ہیں اگر سیرنا بریدہ " کے ہوتے تو "فقال" کا صیغہ استعال ہونا تھا۔

#### ﴿ فرقه واريت سے فَحَر، صِرف " قرآن اور صحح الا سناداَ حاديث " كوجت ودليل مانخ، اورجموثي، بِسَداور " ضعيف الاسنادتار يخي روايات " كفتول سے بيخ والول كيليج ﴾

Research Paper 5<sub>b</sub>

10 محرم الحرام 1441 ه

**01** 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلوة والسلام على رسول الله و على اله و ازواجه و اصحابه اجمعين الى يوم الدين فرقه واريت كى لعنت اورمسلك پرستى كى نحوست سے نج كرقر آنِ كيم ، صحيح الا سناداً حاديث اور إجماع أمت كوجمت ودليل بناتا ہوا تاريخ كى جھوٹى ، بے سنداور ضعيف الا سنادروايات سے محفوظ اور 72- شھداء كوبلا سے إظهار عقيدت پرمشمل تحقيقى مقاله

Septem **201** 

### **واقعه كربلا** كاحقيق پس منظر 72- صحيح الاسناداَ حاديث كى روشى ميس

#### کُل 200 اَحادیث اهلسنت کی منتد کتابوں سے ہیں اوراُ نکے نمبر زعلائے حرمین، بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے عین مطابق ہیں

٢٢٩٤١\_ حدثنا زيد بن الحُبَاب، حدثني حُسَين، حدثنا عبد الله بن بُرَيدة، قال:

مُسُنَّنَكُ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ معرف المعرف المعرف المعرفة الم

عَثَيُّاتَ لَاللَّذِهِ وَيَسْتَحِ لِنَاهِ بِنَهُ وَسَلَّهِ اللَّهِ وَيَسْتَلِهِ اللَّهِ وَيَسْتَلِهِ اللَّهِ ا شَهِيَّ الْاَرْوَقُ وَصَلَّى عَادِلْتُ يَسْتَهِيْدٌ مَال عَبُّما للْعَلَيْثُ سَوِيِّ اللَّحْسَارُ للْعَلَيْثُ سَوِيِّ اللَّحْسَارُ

والزولان كئ والمثلاثي

مؤسسة الرسالة

دخلتُ أَنَا وأَبِي على معاوية، فأجلسنا على الفُرُش، ثم أُتِينا بالطَّعام، فأكلنا، ثم أُتِينا بالشَّراب، فشَربَ معاوية، ثم ناوَلَ أبِي، ثم قال: ما شَرِبتُه منذ حَرَّمَه رسولُ الله ﷺ. ثم قال معاوية: كنت أَجْملَ شبابِ قريشٍ، وأَجْودَه ثَغْراً، وما شيءٌ كنتُ أَجِدُ له لَذَّةً كما كنتُ أُجِدُه وأَنَا شابٌ غيرَ اللَّبَن، أَو إنسانِ حسنِ الحديث يُحدِّثني (۱).

بعض جہلاء سیرنا معاویہ "کے خلاف ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ نعوذباللہ وہ شراب نوشی کیا کرتے ہے حالانکہ یہ روایت اصولِ محدثین پہ ضعیف ہے لیکن ظلم اتنا کہ ضعیف روایت میں بھی تحریف کر کے ترجمہ بدل کے بریک لگا کر اس کا مفہوم ہی بدل ڈالا۔ ایک تو یہ دھوکا دینے ک کوشش کی جاتی ہے عربی لفظ "شراب" ہے۔ ان جہلاء کو یہ معلوم بھی نہیں کہ عربی میں ہر مشروب کو یعنی ہر پینے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے جس کو اردو میں شراب کہا جاتا ہے جس کے مشروب کو یعنی ہر جاتی ہے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے دور اس کے بینی نشہ آور شراب اسے عربی میں "خمر" کہا جاتا ہے اور اس روایت کا مفہوم بتاتا ہے کہ یہاں شراب سے مراد دودھ ہے۔

سیدنا معاویہ ﷺ کے متعلق شراب والی روایت میں تحریف کر کے غلط مفہوم جو پیش کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ شراب نوشی کیا کرتے ہے تھے تو وہ روایت ہی سنداً ثابت نہیں چناچہ امام احمد بن حنبل ؓ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن بریدہ سے جب حسین بن واقد روایت بیان کریں تو وہ سخت منکر ہوتی ہے۔ یہ جرح مفسر ہے جسین بن واقد روایت بیان کریں تو وہ سخت منکر ہوتی ہے۔ یہ جرح مفسر ہے جو کہ مقدم ہوتی ہے اسے رد نہیں کیا جا سکتا۔

ابن المعيد قال أبي: بلغني عن يحيى بن سعيد قال: لم يقف ابن عجلان على حديث سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة فتركها، فكان يقول: سعيد المقبري عن أبي هريرة ترك أباه (١)؛

**١٤١٩ ـ** قال أبي: قال وكيع في حديث سفيان: عن أبي عمر البزار، قال وكيع: وكان ثقة (٢) [عن مسلم البطين (٣)].

• **١٤٢٠** \_ سمعت أبي يقول: قال وكيع: يقولون إن سليمان (٤) أصحها حديثاً \_ يعني ابن بريدة  $_{(7)}$  قال أبي: عبد الله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد ما أنكرها (٦) وأبو المنيب (٧) أيضاً يقولون كأنها من قبل هؤلاء (٨).

١٤٢١ \_ قلت لأبي: حديث وكيع عن سفيان عن ميمون عن

= جميع المراجع المذكورة وأنظر النص (١٥١٥).

(١) لم يظهر لي الحديث الذي يعنيه الإمام ونحوه قول ابن معين في الجرح ١/٤٠٠٠ ولكن عند أبي داود والنسائي في اليوم والليلة روايتان عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة . . أنظر تحفة الأشراف ٢٠٠٠٠٠

(٢) الجرح ٢/١: ٣٠٤ و ٤٠٧:٢/٤، عن عبد الله، بالما ينا بن عمر الأسدي وتقدم في (٦٦٠).

(٣) [عن هامش الأصل فقد جاء فيه «وفي كتاب ابرايي

- (٤) سليمان بن بريدة بن الحُصيب الأسلمي المرو ١٠٢:١/٢، التهذيب ١٧٤:٤.
  - (٥) الجرح ١٠٢:١/٢ عن أبي طالب عن أحمد نحوه.
  - (٦) الجرح ١٣:٢/٢ عن عبد الله فيما كتب إلى ابن
    رواها حسين عنه ، في ترجمة عبد الله .
- (٧) هو عُبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي الله البخاري ٢٦٧ للعقيلي ل ٢٦٩ الميزان ٣:١١، الميزان ٣:١١، الميزان ٣:١١، الميزان ٣:١١، الميزان ٣٠١
  - (A) النص عند العقيلي ل ١٩٨ بكامله.

> هقيق وتخديج الكيوروجيّ الليه بنمحمَدعبَاس

> > المجسكدالشابي

دار أنخب في التركيب الله المكتب الاست لامي بسيروت

الی بیسیوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں ان جہلاء کے لئے جہاں عربی لفظ شراب سے مراد کوئی بھی پینے والی چیز ہوتی ہے اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں کہ سیدنا انس اُ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی کیا ہے کو ہر فشم کی "شراب" بلائی۔ اب کوئی جاہل ہی ہو گا جو یہاں عربی لفظ شراب سے سے مراد اردو والا شراب لے جسے عربی میں خمر کہتے ہیں مزید یہاں وضاحت بھی آ گئی کہ شراب سے مراد یہاں شہد، نبیذ، پانی اور دودھ ہے لیکن یہی لفظ اگر معاویہ ﷺ کے متعلق آجائے تو ان خبیثوں کی رافضیت کھل کے سامنے آجاتی ہے۔

### ٣٦-كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

سَاعِدَةً، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى جَاءَهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُّنَكِّسَةٌ رَّأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. قَالَ: «قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي» فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَتْ: لَا. فَقَالُوا: هٰذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، جَاءَكِ لِيَخْطِبَكِ، قَالَتْ: أَنَا كُنْتُ أَشْفَى مِنْ ذَٰلِكَ .

عورت آئی، الله مَا يُنْفِيْهُمْ كُمَّ جب آپ ا تھی،رسول ا میں آپ ہے ''میں نے الوانين لم بن جاج قشرى نيثالوري ہے کہا: کہاتم ترمه دنته زائد، بر فليمرُ فليكرُ فليكي مُ لطال محمُود جلالپُوري نے کہا: یہ ر تمھارے .

> قَالَ سَهْلٌ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذِ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اسْقِنَا» لِسَهْلِ. قَالَ: فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هٰذَا الْقَدَحَ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ.

> قَالَ أَبُو حَازِم: فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَٰلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا فِيهِ . قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ، بَعْدَ ذْلِكَ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحٰقَ: قَالَ: «اسْقِنَا يَا سَهْلُ».

سَهِل وَاللَّهُ نِهِ كَهَا: اس دن رسول الله مَاللَّهُمُ تَشْريف لائے،آپ خوداورآپ کے ساتھی بنوساعدہ کے حجیت والے چبوترے پرتشریف فرما ہوئے، پھرسہل دائٹ سے کہا: "جمیں یانی بلاؤ" کہا: میں نے ان کے لیے وہی بیالہ (نما برتن) نكالا اوراس ميس آپ كوپلايا\_

ابوحازم نے کہا:سہل جھٹڑنے ہمارے لیے بھی وہی پیالہ نکالا اور ہم نے بھی اس میں سے پیا، پھر عمر بن عبدالعزیز نے حضرت سہل وہ نفظ سے وہ پیالہ بطور ہبہ ما تگ لیا، حضرت سہل دہ نفظ نے وہ پیالہ ان کو ہبہ کر دیا۔ ابو بحر بن اسحاق کی روایت میں ہے: آپ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''سہل! ہمیں (کچھ) یلاؤ''

[ 5237 حفرت انس والله سے روایت ہے کہ میں نے [۲۳۷] ۸۹–(۲۰۰۸) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ این اس پیالے سے رسول اللہ ماٹیل کو ہرفتم کا مشروب پلایا ہے:شہد، نبیذ، یانی اور دودھ۔

أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بقَدَحِي لهٰذَا، الشَّرَابِ كُلَّهُ: الْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ.

یہ روایت سنداً ضعیف ہے حسین بن واقد کی عبداللہ بن بریدہ سے روایت منکر ہوتی ہے اور اس کا مفہوم بھی غلط پیش کیا جاتا ہے۔ شیخ شعیب الارنؤوط نے روایت کے حاشیہ میں وضاحت کر دی کہ جو الفاظ بیں شراب کو تو میں نے اس وقت سے نہیں پیا جب سے وہ حرام ہے یہ الفاظ سیدنا معاویہ کے بیں ممکن ہے کہ سیدنا بریدہ کا گمان ہو کہ یہ کوئی حرام مشروب ہے تو اسی لئے سیدنا معاویہ نے وضاحت کر دی اور روایت کا مفہوم بتانا ہے کہ وہ مشروب ہے تو اسی لئے سیدنا معاویہ شاہ وضاحت کر دی اور روایت کا مفہوم بتانا ہے کہ وہ مشروب ہے تو اسی لئے سیدنا معاویہ شاہ مشروب دورھ تھا۔

۲۲۹٤۱ حدثنا زيد بن الحُبَاب، حدثني حُسَين، حدثنا عبد الله بن بُرَيدةَ، قال:

دخلتُ أنا وأبي على معاوية، فأجلسنا على الفُرْش، ثم أُبينا بالطَّعام، فأكلنا، ثم أُبينا بالشَّراب، فشَرِبَ معاوية، ثم ناوَلَ أبي، ثم قال: ما شَرِبتُه منذ حَرَّمَه رسولُ الله عَلَيْهِ. ثم قال معاوية: كنت أَجْملَ شبابِ قريشٍ، وأُجْودَه ثَغْراً، وما شيءٌ كنتُ أَجِدُ له لَذَّةً كما كنتُ أَجَدُه وأَنا شابُّ غيرَ اللَّبَن، أو إنسانِ حسنِ الحديث يُحدِّثني (۱).

٢٢٩٤٢ حدثنا أَبو نُعيم، حدثنا بَشِيرُ بن المُهاجر، حدثني عبد الله بن برُيدة

عن أُبيه، قال: كنتُ جالساً عند النبيِّ ﷺ إذ جاءَه رجلٌ يقالُ

له: ماعِزُ بن مالك، فقال: يا نبعِ

مُسُنْنُكُ مِسْنَنْكُ الْمُعَالِحُ بَنِيْكِ الْمُعَالِحُ بِنِيْكِ

كَتّْفُوكَ ذَالِكُ زَء وَحَدَّرَج أَعَادِيتُه وَعَلَيْه

شعيتبالأرنؤوط عادلت مرشيد مَال عَبُداللَّطيِّف سعِبِّداللَّحَارُ

والأواليث لمئ والمئلاثري

مؤسسة الرسالة

 (١) إسناده قوي، حسين ـ وهو ابن و وحديثه في مسلم متابعة وفي البخاري ا رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشو من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن وأخرجه ابن أبي شيبة ٩٤/١١ -٩٥ ع أنا وأبي على معاوية، فأجْلسَ أبي على بشراب فشرب، فقال معاوية: ما شيءٌ اللَّبَنَ، فإني آخذُهُ كما كنت آخذه قبل اليو،

وأخرجه ابن عساكر ص٤١٧ من طريق علي بن الحسين بن واقد، عن ابيه، به، بلفظ: دخلت مع أبي على معاوية.

وقوله: «ثم قال: ما شَرِبتُه منذ حرَّمَه رسولُ الله ﷺ أي: معاوية بن أبي سفيان، ولعله قال ذلك لِما رأى من الكراهة والإنكار في وجه بريدة، لظنه أنه شرابٌ مُحرَّم، والله أعلم.

اُس ضعیف روایت اور باطل مفہوم سے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے کہ سیرنا معاویہ اُ شراب پیتے سے یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ دوسری طرف خود سیرنا معاویہ اوگوں کو حدیثیں سنایا کرتے سے کہ جو شراب پیئے گا اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ جو اعتراض کرتے ہیں سیرنا معاویہ اپ کہ ان کے دستر خوان پہ شراب پی جاتی تھی تو یہ اعتراض سیرنا بریدہ اُ پہ بھی آتا ہے کہ کیا سیرنا بریدہ اُ شراب پینے والوں کی محفل میں بیٹھا کرتے سے سیرنا بریدہ اُ شراب پینے والوں کی محفل میں بیٹھا کرتے سے جہاں پہ بیٹھنا ہی شرعاً جائز نہیں۔ سیرنا حسنین کریمین اُ کے متعلق کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ انہوں نے ایک شرابی کے ہاتھ پہ بیعت کی ان کو اپنا امام مانا اور خلافت ان کے سپرد کر دی۔

### مدود کے بیان میں کے کھی کا انتخاب کی کا اول کھی کا انتخاب کی کھی کا اول کھی کا انتخاب کی کھی کا اول کھی کا اول

فائلا: حدیث انس و فاتنهٔ کی صحیح ہے حسن ہے اور اسی پھل ہے علائے صحابہ وغیر ہم کا کہ صدمت کی اسی (۸۰) کوڑے ہیں۔

\*\*

١٥ - بَابُ: مَا جَآءَ مَنُ شَرِبَ النَّحَمَرَ فَاجُلِدُوهُ وَ مَنْعَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ الرَّابِيةِ فَاقْتُلُوهُ السِيانِ مِينَ يراسِيَّ لَردو السيال مِينَ يراسِيَّ لَردو

(١٤٤٤) عَنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمَرَ فَاجْلِدُوهُ فَانْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ)). (صحيح) التعليق الرغيب (١٨٧/٤) سلسلة الاحاديث الصحيحة (١٣٦٠)

جَيْجَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

فائلا: اس باب میں ابو ہریرہ اور شریدا ور شریبل بن اوس اور جریرا ورائی رمد بلوی اور عبداللہ بن عمر و سے بھی روایت ہے معاویہ عدیث ایسے بی روایت کی توری نے بھی انہوں نے عاصم سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے معاویہ سے انہوں نے بی علقہ اسے اور مروی ہے ابن جرت کے اور معمر سے ۔ وہ روایت کرتے ہیں سہیل : المحروق نے بابن جرت کے اور معمر سے ۔ وہ روایت کرتے ہیں سہیل : المحروق نے بی علقہ اسے اور سنا میں نے محمد سے ۔ کہتے تھے حدیث ابو صابح بی علقہ اسے اور سنا میں نے محمد سے ۔ کہتے تھے حدیث ابو صابح بی علقہ اس باب میں زیادہ سے جو بواسطہ ابو ہریرہ وہ وہ اسلم میں تھا بھر منسوخ ہوگیا اس کے بعداییا ہی مروی ہے محمد بن اسحاق سے وہ روایہ اس کے بعدایی ان جو شراب ہے اس جابر بن عبداللہ سے وہ نبی علقہ کے یاس اس کے بعدایک آ دمی کوجس نے اس اس کے بعدایک آ دمی کوجس نے اس اسے امر بن الحق نے نبیر بیابر بن عبداللہ نے نبیر بیابر بن الحق نے نبیر بیابر بن الحق نے نبیر لائے کی میں اس کے بعدایک آ دمی کوجس نے اس

2132 — 10 ميرات الولاوانية عديد المالية المال

سے اور قتل نہیں کیا۔اورایسے ہی روایت کی زہری نے قبیصہ بن ذائب سے انہوں نے

اور پہلے رخصت تھی اوراس پڑمل ہے تمام علاء کانہیں جانتے ہم اختلاف کسی کا نہا گلوا

کہ قوی کرتی ہیں اس ندہب کو یعنی قتل نہ کرنے کو۔ یہ بھی روایت ہے کہ مروی ہے ہی تھ